### <u>(جمله حقوق جق مصنف محفوظ)</u>

#### **Sulagtay Khawab**

Poetry By: Haider Qureshi

نام کتاب: السلگتی خواب (غزلیس) شاعر: حیررقریثی اشاعت اول:۱۹۹۱ء تعداد: ۵۰۰ مطبع: قیمت: ۱۰۰۰روپے

> انٹرنیٹ ایڈیش جوری۱۴۰۲ء

سگلیخ خواب (غزلیں)

حيدرقريثي

انٹرنیٹایڈیشن

سلگتے خواب

انشاب مبارکہ کے نام

اپی کچھنکیاں لکھنے کے لئے بھی حیدر اپینے نا کر دہ گنا ہوں سے سیاہی مانگوں

استعارے تو کجا، سامنے اُس کے حیدر شاعری ایک طرف اپنی دهری رہتی ہے

سلگتے خواب

| <u>۳۵</u>  | ۵ا۔       فاصلہ سا کچھ ہمارے در میاں ہونے کو ہے       |                                                                                                                 |          |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>مح</u>  | ۱۷۔ جہاں بھر میں ہمارے عشق کی شنہبر ہوجائے            |                                                                                                                 |          |
| 4          | 2ا۔                                                   |                                                                                                                 |          |
| ۵۱         | ۱۸۔ خودا پنے حسن کے نشتے میں پُورلگتا ہے              | ترثيب                                                                                                           |          |
| ۵۲         | ۱۹-                                                   | <b>◆ ◆</b>                                                                                                      |          |
| ٥٣         | ۲۰۔ مجھ سے تیری یا د کے سائے بھی کترانے لگے           | ېي لفظ:داکٹروزیرآغا۹                                                                                            | •        |
| ۵۴         | ۲۱ _ لے نہ ڈ و بےخوا ہشوں کا بیۃ لاطم دیکھنا          | ين هند المسلم |          |
| ۵۵         | ۲۲ - اگرہم پرعنایت ہی، نیہ کچھا کرام ہونا تھا         |                                                                                                                 |          |
| ۵۷         | ۲۳۔ تمہارے شق میں کس کس طرح خراب ہوئے                 | میرزاادیب،مجروح سلطانپوری، دٔا کٹرانورسدید<br>سریسی میں میں                                                     |          |
| ۵۹         | ۲۴۔ وہ جوخوشبوؤں کا خرام ہے جودھنک کاعکس جمیل ہے      | ا کبرحمیدی، دٔ اکثر ناصرعباس نبر، نجمه منصور                                                                    |          |
| 71         | ۲۵۔ اندر کی دنیا ئیں ملا کے ایک نگر ہوجا ئیں<br>پیرین |                                                                                                                 | · .      |
| ٣          | ۲۶۔ تم نے بھی زخموں کے تکینے ہیں دیکھیے               | ، کرب و بلا کی ہے رات آئکھوں میں<br>. ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                     |          |
| 40         | ۲۷۔ سامنے ہے گھر مگرمفقو دگھر کے راستے                | بری یا د کے سب بے صدا کر آئے ہیں ۔<br>میں میں کے اس کر آئے ہیں گا                                               |          |
| 42         | ۲۸ بیتی یا د بی پر ور با تصاوه                        | ے بدن پہتر ہے وصل کے گلاب لگے<br>ریست نے میں م                                                                  |          |
| 49         | ۲۹۔ پھر کوئی غم حسین ڈھونڈ تا ہے                      | ہدر ہی ہے چھر مر می افسر د گی مجھے<br>کر میں افسر د گی مجھے                                                     |          |
| <b>4</b> 1 | ۳۰۔ شہرغم کے امیر بھی ہم ہیں                          | ے سمندروں کی طرح تیرتے رہے<br>سریہ رہا گا                                                                       | •        |
| 2 m        | ۳۱ - ایک آن د کیھے کی سوچوں میں گھر ار ہتا ہوں میں    | د نیا کی کیا کیا گواہیاں نے کئیں ۔ ۔ نیا کی کیا کیا گواہیاں نے کئیں ۔ ۔ ۔                                       |          |
| <b>∠</b> ۵ | ۳۲۔ عذاب فاصلوں کا قربتوں <i>کے رہتے</i> میں          | ر ح شهرِ انا پرمین تباہی مانگوں<br>* د                                                                          |          |
| <b>4</b>   | ۳۳۳ - نیکی کی راه می <i>س کو</i> ئی بدنام مرگیا       | روشنی میں ہر سُو ہے<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                  |          |
| 44         | ۱۳۷۷ جواپنی ذات میں سمٹا ہوا تھا                      | بھی لفظ کا جاد وا ثرنہیں کر تا<br>ر                                                                             | _        |
| ∠9         | ۳۵۔ نہ جانے کون سازشوں کا ہم شکار ہوگئے               | یخ ہونٹوں پیصدیوں کی پیاس رکھتا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                          |          |
| ۸۱         | ۳۶_ وه مچیل گھڑی شب کی ، وہ خوف زدہ چېره              | انھوں کے ہونٹوں میں تازگی بھر دو<br>شد میں تازگی بھر دو                                                         |          |
| ۸۳         | ۳۷۔ میرےاس کے درمیاں جوفا صلدر کھا گیا                | میں دشمنوں کےاس طرح ڈر بول اٹھتے ہیں ہوں<br>سر                                                                  | _        |
| ۸۴         | ۳۸۔ مِری نیندین بھی مہ <u>کانے لگے</u> ہو             | عالاک ہوتے جارہے ہو<br>در کا میں میں نز                                                                         |          |
| ۸۵         | ۳۹۔                                                   | نیر چل گیا تو کما <i>ل بھی نہیں ر</i> ہی                                                                        | المار جب |
|            |                                                       |                                                                                                                 |          |

سلگتے خواب

|      |                                                                   | • • • | م ما گرید خرید کا محصل مد                         |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 1711 | ۲۵۔ شارخ دل یوں تری یا دوں سے ہری رہتی ہے<br>حبر کے بریاد میں کیا | ΥA    | ۴۰- رہے چلے گئے ہیں خرابوں کی حجیل میں<br>پر      |
| 110  | ۲۲۔ مجھنگیس ہیے س کے چمپئی پیروں کی جھا مجھریں                    | ۸۷    | اہم۔ جبآئےموسموں کی زدمیں ساونوں کے بدن           |
| 174  | ۱۷۔ حجھوڑ گئےسب جھھو تیری غز اوں والےاوگ                          | ۸۹    | ۴۲ کارِ جہاں بھی عشق بھی کرنا نہ آ سکا            |
| 11/2 | ۲۸۔ اُسے پھرا گلے سفر کے لیےاُ بھرنا ہے                           | 9+    | ۳۳ - آپلوگوں کے کیے پر ہی اکھڑ جاتے ہیں           |
| 179  | ۲۹۔ جبریت کے موسم کا جب عذاب آتا ہے                               | 91    | ۴۴ لفظ اندھے ہوگئے ،سوچوں کو پی <i>قر کر گی</i> ا |
| اسا  | ۰۷۔      وزیرُفیل اورشاہ پھرہے بدل رہاہے                          | 92    | ۴۵_       قریبآ کے حسیس واہموں میں چھوڑ گیا       |
| 177  | ا کہ روگ سمجھا ہے کوئی کب کسی دیوانے کے                           | 90    | ۲۶۰ اب توجذ بے زبان مائکتے ہیں                    |
| 122  | ۷۲۔ اگرچہ پیارکاابکوئی سلسلہ بھی نہیں                             | 94    | 2° - اک یا د کا منظر ساخلا ؤں پیکھیا تھا          |
| 120  | ۳۷- دو پرندے چ <u>ہکتے</u> رہےرات بھر                             | 99    | ۴۸ وه د کھا ئىيں نەمجھےاپنی اداؤں کا فریب         |
| 12   | 44۔ عجیب نشہ،عجب ساسرورخاک میں ہے                                 | 1++   | ۳۹                                                |
| 129  | ۵۷۔ مستحفی تاریکیوں میں روشنی کی آس باقی ہے                       | 1+1   | ۵۰۔ خوثی حدیے زیادہ دے کے بھی ہر باد کرتا ہے      |
| ۱۳۱  | ۲۷۔ طلوع صبح سے پہلے شگاف نیل ہونا ہے                             | 1+1"  | ۵۱۔ یوں کسی کے ساتھ اپناوا سطدرہ جائے گا          |
| ١٣٣  | 22۔ کب ہے کیہ حقیقت سے دل آگاہ نہیں ہے                            | 1+∆   | ۵۲۔ وجود میراا گراس پپر منکشف ہوجائے              |
| 100  | ۸۷۔    مسافتوں کی لگن تو فقط بہا نہ تھا                           | 1•∠   | ۵۳ - حديثِ درد کی پہلے کوئی کتاب کھھو             |
|      |                                                                   | 1•Λ   | ۵۴۔ تربے چمن میں جو کا نٹا بنے نہ پھول ہوئے       |
|      |                                                                   | 1+9   | ۵۵۔ وہ خود فریبی کے لیمج گزر چکے ہوں گے           |
|      |                                                                   | 111   | ۵۲ اینے اندراتر رہاہوں میں                        |
|      |                                                                   | 1110  | ۵۷۔ کون دیکھے گا بھلاِان جلتی آئھوں کے عذاب       |
|      |                                                                   | 110   | ۵۸۔ کعبے ہیں جائے یا کہیں پھرتراش کر              |
|      |                                                                   | rii - | ۵۹ مرے خوابوں نے یقیناً مجھے بہلایا تھا           |
|      |                                                                   | 11∠   | ۲۰۔ جِنّوں، دیووں اور پری زادوں کے بیج            |
|      |                                                                   | 119   | ۲۱۔ اداسیوں سے بھرے دل بھی مسکرا کیں گے           |
|      |                                                                   | 17+   | ٦٢ - ہم جومیدانِعمل میں ڈٹ گئے                    |
|      |                                                                   | Iri   | ۲۳_ مِر کی خامو <del>ش محب</del> کاصله ہوجاؤ      |
|      |                                                                   | ITT   | ۲۴ مخوش آئکھوں سے کرتار ہاسوال مجھے               |
|      |                                                                   |       |                                                   |

سلگتے خواب

# يبش لفظ

### ڈاکٹر وزیرآغا

سلگتے خواب ۔۔۔ حیدر قریش کی غزلوں کا پہلا مجموعہ ہے۔ان لوگوں کے برعکس جو
اخبارات کے ادبی صفحات سے ابھرتے ہی پلک جھیلنے میں اپنا احمدی مجموعہ پیش کر دیتے ہیں۔
حیدر قریش نے ادبی روایات کے احترام میں اپنا اولین شعری مجموعہ پیش کر نے میں عمداً تاخیر کی
ہے اور بیدا یک بہت اچھی بات ہے۔ حیدر قریش نے اے 19ء کے لگ بھگ ادب کے میدان میں
قدم رکھا اور چھیلی ایک دہائی میں اس نے شاعری کے علاوہ انشائی افسانے، تنقید اور خاکہ دوسر سے
میں نام پیدا کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس نے نہ صرف رسائل اور کتابیں مرتب کی ہیں بلکہ دوسر سے
میں نام پیدا کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس نے نہ صرف رسائل اور کتابیں مرتب کی ہیں بلکہ دوسر سے
مدیران اور مرتبین میں مشور سے اور ہدایا ہے بھی فراوانی کے ساتھ مفت تقسیم کی ہیں۔ حیدر قریش میں
فاضل قوت اتی زیادہ ہے کہ اس نے ادب کے محیط کوعبور کر کے بعض دیگر شعبوں میں بھی اپنی ذہا
تن کا بھر پورمظا ہرہ کیا ہے۔ جھے اس کے ہاں ایک انو کھا حصول آزادی کار بجان نظر آیا ہے۔ وہ
آزاد ہونا چا ہتا ہے مگر تا حال اسے شاید خود بھی معلوم نہیں کہوہ کس سے آزاد ہونے کا خواہاں ہے۔
کیا وہ معاشر ہے کی جگڑ بندیوں سے باہر آنے کامتنی ہے؟ یا کلیشوں کی گرفت اور عقائد کی سنہری
ان سب دائروں سے باہر نکل کرخود کوایک ناظر کے مقام پر فائز کرنے کامتنی ہو۔

غالبًا يهي بات ہوگي كيونكه ناظر ہى وہ مردآ زاد ہے جو كھيل ميں شريك ہونے كے باوجو

داس سے آزاد ہوتا ہے۔ کھیل میں اگرانسان ایک کھلاڑی کی حیثیت میں شامل ہوتو پھراس کے باہر چلے جانے سے کھیل رک سکتا ہے لیکن ناظر بن جانے کی صورت میں اس کے باہر نکل جانے یا ویسے ہی آنکھیں موند لینے سے کھیل رکنہیں جاتا بلکہ جاری رہتا ہے۔حیدر قریشی کواپنا یہی رول پند ہے کہ جب جا ہا آئکھیں کھول کر کھیل میں جذب ہو گئے اور جب جی جا ہا آئکھیں میج کر مراقبے میں چلے گئے پاایک آنکھ پیج کررننگ کمنٹری نشر کرنے لگے۔حیدر قریثی کے اس رویے نے اس کی غزلوں میں ایک ایباذ القہ پیدا کیا ہے جوآج کے نئے غزل گوشعراء میں سے شاید ہی کسی کے ہاں نظرآئے۔لیعنی وہ غزل کی مقبول ترین تمثیل میں (جوعورت اور مرد کے رشتے برمشمل ہے ) اینا کر دارا دا کرتے ہوئے اس سے لحظہ بھر کے لئے باہرنگل کراس پرایک نظر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، بیمعروضی روبیشاعر کو بےمعنویت یازیاں کےایک گہرےاحساس کے بھی سپر دکرسکتا تھامگر حیدر قریثی کے ہاں اس کے نتیجے میں ایک ایسی موہوم سی مسکرا ہٹ ابھری ہے جس میں شرارت کا عضر واضح طور پرشامل ہے۔خود پرینننے کے لئے بلا کااعتاد ہی نہیں اپنی ذات سے ماہرنکل کرخود کو دیکھنے کا روپہ بھی در کا رہے۔ تا ہم اس رویے کواپنا نا شاعری کے معالمے میں خطرناک بھی ہوسکتا ہے کیونکہ اگر معروضیت کی گرفت کڑی ہوجائے توالی صورت میں طنز پیمزاحیہ ادب توپیدا ہوسکے گا مگرغم میں بھیگی ہوئی وہ مسکراہٹ جنم نہ لے سکے گی جوشاعری کی معراج ہے۔اور جومحسوسات کی سطح پر بھر بورشر کت ہی ہے حاصل ہوتی ہے۔غور سیجئے کہ ہماری غزل کی روایت تین نمایاں عناصر یمشتل ہے۔فکری عضر،لذت کوثی کاعضراور گریدوزاری کامیلان!

گویااس میں Hedonist, Thinker اور Lamenter تینوں کی کارکردگی دیکھی جاسکتی ہے اور بید تینوں اپنے اپنے منقطے میں بے حد شجیدہ لوگ ہیں۔ مگر وہ چوتھا عضر جوان متینوں کے ذا کقے سے آشنا ہونے کے باو جو دانہیں ناظر کی حیثیت میں د کھنے پر قادر ہو،اردو میں خال خال ہی نظر آتا ہے۔ اس کی بہترین مثال غالب ہے جس کے ہاں شاعرانہ مزاح Sublimity کے بہترین نمونے ملتے ہیں لیعنی انبساط کی وہ کیفیت جو آپ کو دیر تک الی سوچ میں مبترین میں کئی گرے دکھ کا احساس شامل ہو۔

غالب کی خوبی ہے ہے کہ وہ ایک غم انگیز بلندفکری سطح سے جب چیزوں پر ایک نظر ڈالتا ہے تو غیر معمولی اشیاء معمولی اور معمولی چیزیں غیر معمولی بن جاتی ہیں۔ تب اس کے ہاں وہ تبسم جاگتا ہے جو "جان لینے" کا ایک انو کھازاویہ ہے۔اس سلسلے میں ایک کم ترسطح پر عدم کی مثال بھی پیش کی جانبا تھا۔ ویسے غالب اور عدم میں بُعد جاستی ہے۔ جوانسانی اعمال، مظاہر جتی کہ خود پر ہنسنا بھی جانبا تھا۔ ویسے غالب اور عدم میں بُعد

القطبین ہے مگران کی جہت ایک ہے وہ جہت جوشاع کو کو لظ کھر کے لئے وقت کے بہاؤ سے الگ کر کے ناظر کی حیثیت تفویض کر دیتی ہے۔ولیم بٹلریٹیس نے اپنی مشہور نظم Long Legged

Fly میں اس بھنورے کے کر دار کو پیش کیا ہے جو پانی کی سطح پر چلتا ہے گراس کے ساتھ بہنہیں جاتا یعنی وقت کی ندی رواں دواں رہتی ہے مگر رواں ندی کے کسی ایک مقام پر " چلنے " کے عالم میں گھہرا

ہوتا ہے۔اس کی دوسری مثال بھگوت گیتا کا کنول ہے جو پانی میں رہتے ہوئے بھی پانی سے تر نہیں ہوتا۔غالب کی شاعری اس خاص نتم کے معروضی رویے کی بہترین مثال ہے۔

دوسری طرف عدم کے ہاں کمترسطی پرسہی لیکن بیرویہاً بھراضرور ہے۔اُردو کے نئے غزل گوشعراء میں مجھے حیدرقریثی کے ہاں یہی رویہ نظر آیا ہے۔اگراس کی غزل میں بیانداز مزید نکھر سنور سکا تو اس بات کاامکان ہے کہاس کی غزل دیگر بہت سے غزل گوشعراء سے بالکل الگ نظر آنے لگے گ

تجسیم بھی ہوگئ ہے۔ مرادیہ کہ "یاد" کے خلی پہلومیں بھی بدن کی حرارت بلکہ کہنا چاہیے کہ تجربے کی حدت صاف محسوں ہوتی ہے۔ حیدر قریش کی غزلوں سے "یاد" کی پیخصوص کا رفر مائی ان چند اشعار میں بخو بی نظر آ سکتی ہے۔

لفظ تیری یاد کے سب بے صدا کرآئے ہیں سارے منظر آئینوں سے خود مٹاکرآئے ہیں

شاخ دل یوں تیری یا دوں سے ہری رہتی ہے جیسے میو وں سے کوئی ڈال بھری رہتی ہے

رقصاں تھی اس طرح تری یا دوں کی آبشار کہسا ردل کے جھانجروں سے گو نجتے رہے

بیتی یا دیں پر و رہا تھا وہ لوگ کہتے ہیں رورہا تھا وہ

مجھ سے تیری یاد کے سائے بھی کترانے لگے پھول تیری چاہتوں کے اب تو مرجھانے لگے

بھرکآ تھوں میں سلکتے خواب اس کی یاد کے مجھ کوسو تے میں بھی حید رجا گنا رکھا گیا رُت بدل جائے گی اس کے جگمگاتے جسم کی میری رگ رگ میں مگراک ذا نقدرہ جائے گا

و ہ پھر دل سہی لیکن ہما را بھی بید دعو کی ہے ہمارےلب جنہیں چھولیں وہ پھر بول اٹھتے ہیں

کنواری رات کے سینے سے تھینچ کر آنچل افق کی زردیوں میں حسن تیر گی بھرد و

میں اپنے ہونے کے احساس سے ہراساں ہوں مرے شعور میں کچھ کیف بے خود ی جمر دو

کیف بے خودی کو آپ من طلب ہی سمجھیں کیونکہ حقیقت ہے ہے کہ حیدر قریشی کے غزلیہ اشعار میں محبت کا کیف و کم شاعر کومبہوت اور بے خود کرنے میں پوری طرح کا میاب ہے۔
محبت کا یہ تجربہ ایک سچا اور کھر اجسمانی تجربہ ہے اور اسی لئے اس سے پھوٹے والا کرب اور زیاں کا احساس بھی سچا ہے۔ اگر حیدر قریشی کی جگہ کوئی اور شاعر ہوتا تو محبت میں ناکا می کے بعد صوفیانہ مسلک ہے تحت محبت کے جذبے کو منقلب کر لیتا یا پھر آہ وزاری کو اپنا مسلک بنا کر حدیث دل سناتا علیا جاتا یا اگر ترقی پہند جذبات سے سرشار ہوتا تو محبوبہ کو اپنا آگر ترقی پہند جذبات سے سرشار ہوتا تو محبوبہ کو اپنا آگر ترقی پند جذبات سے سرشار ہوتا تو محبوبہ کو اپنا کے تجربے میں اس کے حیدر قریشی نے محبت کے کر بناک تجربے کو اور ہی زاویے سے دیکھا ہے جس کے منتج میں اس کے میں رہی نے موبد کے کا میاب میں نیوری طرح کا میاب

ایک ایسے خص کا تصور کیجیے جس کا ایک ہاتھ تو اپنے سینے میں سلگتے ہوئے درد پر رکھا ہو

لکو ل پہتیری یا د کے منظر بکھر گئے جیسے ستا ر بے سینۂ شب میں اتر گئے

کچھا لیے آتے رہے اس کے کمس کے جھونکے دھنک اتر تی گئی دل کے ذریے ڈیس

اس کی چیخوں کی صدا آج بھی آتی ہے جھے میں نے زندہ ہی تری یا دکو دفنا یا تھا ان اشعار میں یا دوں نے بار بارمجوبہ کے گرم وگداز جیتے جا گتے بدن کاروپ دھارا ہے۔اس طور کہ بھی تو یا دجھا نجوں کی آواز میں منقلب ہوکر آئی ہے۔ بھی درین بن کرا بھری ہے۔ بھی وہ گرم سلگنا خواب ہے، بھی میووں سے بھری ڈال ، بھی سینۂ شب، موتیوں کا بار اور کمس کا جھوز کا ہے اور آخری شعر میں تو اس نے ایک ایسی انار کلی کا روپ دھارلیا ہے جیسے زندہ دیوار میں چن دیا گیا ہے۔ محبت کا میہ ہوجا نے کے گرب ناک احساس سے عبارت کی غزل میں محبت کا تجربہ ارضی سطح پر کسی شے کے گم ہوجانے کے کرب ناک احساس سے عبارت اور جسمانی قرب سے سرشار ہونے کی آرز و پر دال ہے۔ مثلًا

و ہ سر درات کی تنہا ئی اور یخ بستر سلگ رہے تھے ہزاروں اداسیوں کے بدن

کون جانے اس کی اپنی پیاس کا عالم ہوکیا وہ جومیری روح کو پیا ساسمند رکر گیا

شب تنها کی میں اک شخص دل پر ا جا لے کی طرح بکھر ا ہو ا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ زندگی کومعنی خیز اشاروں سے چڑار ہا ہوتو آپ کو حیدر قریش کے اس رویے کا کچھاندازہ ہوگا جواس کے بعض غزلیہ اشعار میں ابھراہے اور جووفت کے ساتھ ساتھ اگر پھولتا پھلتا گیا تواسے غزل گوشعراء کے جم غفیر سے بالکل الگ کردے گا۔اس سلسلے میں حیدر قریش کے بید چندا شعار درج کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔

اس کو پانے کی تمنا پہ یقیں کب ہے مگر ہاتھ جب اٹھ ہی گئے ہیں تو دعا ہی مانگوں (ہلکی می شرارت ۔۔۔۔کہ دعا تواس سلسلے میں مستجاب ہونے سے رہی تاہم اگر ہاتھ اٹھ ہی گئے ہیں تو چلواس بے نتیجہ تجربے سے بھی گزرجا ئیں)

> گھر تو ہے اپنا ایک سوالیے بچھڑ گئے تم اپنے گھر کوچل پڑے ہم اپنے گھر گئے

ا ب اعتبار کر ومیرے سنر باغوں کا کہ پیھی سیچ ہیں اٹھتی جوانیوں کی طرح

تماشا ساتماشاہی بناڈ الا مجھے اس نے کبھی وہ قید کرتا ہے،کبھی آزاد کرتا ہے

عجب بے کیف سی ہے زندگی پچھلے مہینے سے نہ کوئی یا دآتا ہے نہ کوئی یا دکرتا ہے

10

پاس آ کر پڑھنہ پائے گا کتاب دل بھی وہ توبس شیلفوں سے مجھ کوجھا نکتارہ جائے گا

سو چ لو ا نجا م بھی ا س عشق کا چن دیئے جاؤ گے پھریادوں کے پچ

ر ہانہ و ھیا ن کسی کو دیا بجھا ناتھا جباس کومیں نے جھےاس نے آزماناتھا حابااورا كثر كُنْكُنا تاربا:

منزلوں نے تو مجھے ڈھونڈ لیا تھا حیدر پھر مراشوق سفر مجھ کوچرالا یا تھا

خوثی حدسے زیادہ دے کے بھی برباد کرتا ہے انو کھے ہی ستم وہ صاحب ایجاد کرتا ہے اور بیشعر تو قیامت کا شعر ہے: غم تمہارا نہیں جاناں ہمیں دُ کھا پنا ہے تم بچھڑتے ہوتو ہم خودسے بچھڑ جاتے ہیں آج حیدرقرایثی اپنا پہلا شعری مجموعہ دنیائے ادب کودے رہے ہیں، میں اُن کے اس مجموعہ دنیائے ادب کودے رہے ہیں، میں اُن کے اس مجموعہ دنیائے ادب کودے رہے ہیں، میں اُن کے اس مجموعہ دنیائے دب

......

مجروم سلطانیوری (بمبئ)

مقدم کرنے والوں میں بصدمسرت شامل ہوں!

ہے آپ کی کتاب (سلکتے خواب) پر لکھے ہوئے آراء سے مجھے پورے طور پرا تفاق ہے۔ آپ کی شاعری میں تازگی لانے کی سعی عجمیل کا پیۃ چلتا ہے۔روایت میں درایت کا رویہ!

.....

ڈاکٹر انور سدید(لاہور)

حیدر قریثی تو آرائشی نقش ونگار پیدا کئے بغیر شعر کا داخلی اور خارجی حسن ابھار تا ہے۔ شایداس کی سادگی ہی اس کا حقار ہے۔ چنانچہ د سکھنے کہ اس کی پر اعتباد آواز قاری کا تعاقب کرتی ہے اورا سے دعوت دیتی ہے کہ وہ مؤکر دیکھے اوراس آواز پرلپک کر پھر ہوجائے۔

......

اکبر حمیدی (اسلام آباد)

"سلكت خواب" كى شاعرى حيدرقريثى كے مزاج كى آئينددار ہے۔اس شاعرى كو پڑھ كرمحسوس ہوتا ہے كہ حيدرقريشى كا مسلد كيا ہے؟ اور وہ غزليس كيوں كہدر ہاہے؟ ان سوالات كے تناظر ميں ديكھا

تاثرات

ميرزا اديب(لا بور)

ہے ہے حیدر قریقی مجھ سے دُور بھی ہیں اور قریب بھی ۔ دُور زمینی فاصلے کے کحاظ سے ، اور قریب اس محبت اور خلوص کی بنا پر جو وہ میری ذات کے لئے روار کھتے ہیں ، مگر پچھ لمجے ایسے بھی آتے ہیں جب وہ میر سے بہت ہی قریب آجاتے ہیں ، یہ وہ لمجے ہوتے ہیں جب میں اُن کی کسی تڑ پا دینے والے والی تخلیق کا مطالعہ کرتا ہوں ، یخلیق بالعموم شعری صورت میں ہوتی ہے۔ حیدر قریش نے اپنی ذہانت کا ثبوت کئی صور توں میں دیا ہے ، وہ ایک شاعر بھی ہیں ، افسانہ نگار بھی ، اور ان کے علاوہ ایک مدیر بھی ۔ مجھے ان کی ساری صلاحیتوں نے متاثر کیا ہے ، مگر میں جب معروضی انداز میں ان کا تجزیہ کرتا ہوں تو کہ سکتا ہوں کہ میری نظروں میں ان کی غزل ان کے تخلیق جو ہر کی خصوصی مظہر ہے ۔ ان کے بعض غزلیہ شعروں نے مجھے حزن و ملال کی کیفیت سے بھی دو چار کیا ہے مگر ایس کیفیت سے بھی دو چار کیا ہے مگر ایس کے فیفیت سے عبارت ہے ۔ اس کی فیفیت سے عبارت ہے ۔ اس کے قیمیں ہوگئی تھیں :

یہ ساری روثنی حید ہے ماں کے چبرے کی کہاں ہے شس وقمر میں جونور خاک میں ہے

عشق اورنو کری مل کر دونوں چوس گئے ہیں جھھکو تُو تو بس اب ایسے ہے جیسے گئے کا پھوگ

دوسرے شعر پر شاید کچھاہل ذوق ناک بھول چڑھا ئیں الیکن میں سمجھتا ہوں حیدرنے نجلے اور متوسط طبقے کی زندگی کے ایک عمومی پہلو کا اظہار دل میں اُتر جانے والے انداز سے کردیا ہے۔ گنے کا پھوگ ایک ایسی مثال ہے جو میں نے پہلی بارایک شعر میں دیکھی ہے۔ حیدر کے اور بھی کچھ اشعارا یسے ہیں جن کے متعلق میں پورے وثوق سے کہ سکتا ہوں کہ انھیں گنگنانے کو بے اختیار جی جائے تو حیدر قریثی ایک ایبا شاعر ہے جس کی شاعری تھے اولتی ہے اور اپنے جذباتی مسائل کے حوالے سے اپنی پیچان کرواتی ہے۔۔ اس کے مسائل اس کے هیقی مسائل ہیں اور ان مسائل کو شعری لباس پہنا کر اس نے جدیدغزل میں اضافہ کیا ہے۔ یوں اس کا شار آج کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ وہ بے حداور پینل ہے۔ اس لئے اردو کی جدیدغزل کو حیدر قریثی جیسے شاعروں کی بہت ضرورت ہے جو اپنے منفر دہجر یوں اور نفسی وار دا توں کے ذریعے اس کے دامن پر جذبوں کے نئے بے ندسورج سجاتے جا کیں!!

.......

#### ناصر عباس نير (لا بور)

حیدرقریثی کے ہاں ناموجودکومس کرنے کی گئن ایک زندہ ارضی تجربے کی کو کھ سے پھوٹی ہے، اس
لیے اس میں تو ازن اوراعتدال کی ایک دلا آویز کیفیت ہے۔ جدیدیت کے رسیاا کثر شعرا کے ہاں
"نامعلوم کے اسرار" کے نام سے بے معنی ابہام اور بے کنار تجریدیت پائی جاتی ہے۔ قاری اس کا
سامنا کر کے خوف ناک اجنبیت محسوس کرتا ہے اور بدکتا ہے۔ حیدرقریش کے لیے شعری تجربہ اہم
ہے۔ لہذا اس کے ہاں ناموجود کے اسراریا مضامین نو ایک بالکل قدرتی اور متوازن انداز میں
بندرت کا بجرتے چلے آئے ہیں۔

.....

### نجمه منصور (برگودها)

ار پردی کتاب (سلکتے خواب) مجھے آئی اچھی گئی کہ میں نے اسے بار بار پڑھااور ہر بارایک نیا پن محسوں کیا۔ آپ کا ہر شعر قاری کواپنی طرف اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ نہ صرف وہ اسے پڑھتا ہے بلکہ دل میں اتار لیتا ہے۔

......

نوٹ: سلگتے خواب کے پہلے ایڈیشن میں میر زاادیب کی رائے کا مختصرا قتباس دیا گیا تھا۔ تاہم یہ رائے انہیں دنوں میں دورسائل میں شائع ہوگئ تھی۔ اب بھی یہاں میر زاادیب صاحب کی پوری رائے شامل کر دی گئی ہے۔ سلگتے خواب کی اشاعت کے بعدادیوں نے مضامین اور تاثر ات کی صورت جو کچھ کھا تھا ان میں سے مجروح سلطانپوری، اکبر حمیدی، ناصر عباس نیر کے اقتباس اس انٹرنیٹ ایڈیشن میں شامل کر دیئے گئے ہیں۔ (ح-ق)

بھر کے آنکھوں میں سلکتے خواب اُس کی یاد مجھ کو سوتے میں بھی حیدر جا گنار کھا گیا وہ بے وفا کبھی اتنا بھی کب تھا ہے گانہ نہ کوئی التفات آئھوں میں

عجیب کرب و بلا کی ہے رات آئھوں میں سسکتی پیاس لبول پر فرات آئھوں میں

پھر اس کو دامنِ دِل میں کہاں کہاں رکھیں سمیٹ سکتے ہیں جو کائنات آئکھوں میں

تمہیں تو گردشِ دوراں نے روند ڈالا ہے رہی نہ کوئی بھی پہلی سی بات آئکھوں میں

قطار وار ستاروں کی جگمگاہٹ سے سے سے سے سے اس میں میں سے اس کے لائے ہیں غم کی برات آئکھوں میں

ہر تھیلئے اشک میں تصویر جھلکے گی تری نقش پانی پر ترا اُن مِٹ بنا کر آئے ہیں

موت سے پہلے جہاں میں چندسانسوں کاعذاب زندگی! جو قرض تیرا تھا ادا کر آئے ہیں

لفظ تیری یاد کے سب بے صدا کر آئے ہیں سارے منظر آئوں سے خود مٹا کر آئے ہیں

ایک لمح میں کئی برسوں کے ناطے توڑ کر سوچتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کرآئے ہیں

راستے تو کھو چکے تھے اپنی ہر پہچان تک ہم جنازے منزلول کے خود اُٹھا کر آئے ہیں

سارے رشتے جھوٹ ہیں سارے تعلق پُر فریب پھر بھی سب قائم رہیں یہ بد دعا کر آئے ہیں

یہ میرے جسم پہ کیسا خمار چھایا ہے تمہارے جسم میں شامل مجھے شراب لگ

ہمیں تو اچھا ہی لگتا رہے گا وہ حیدر بلا سے ہم اُسے اچھے لگے، خراب لگے  $\Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow$ 

مرے بدن پہ ترے وصل کے گلاب لگے بیمیری آئکھول میں،کس رُت میں کیسے خواب لگے

نه پُورا سوچ سکون، جیموسکون، نه برِه پاؤن مجمی وه چاند، مجمی گُل، مجمی کتاب لگ

نہیں ملا تھا تو برسوں گزر گئے یوں ہی پر اب تو اس کے بنا ہر گھڑی عذاب لگے

تمہارے ملنے کا مل کر بھی کب یقیں آیا ہے ۔ بیا سلسلہ ہی محبت کا اک سراب لگے

مرجھا چکے ہیں پھول تری یاد کے مگر محسوس ہو رہی ہے عجب تازگی مجھے

کھ کہہ رہی ہے پھر مری افسردگی مجھے شاید کسی کی یاد نے چھٹرا ابھی مجھے

میں منزلوں کی کھوج میں خود سے بچھڑ گیا پھر عُمر بھر تلاش ہی اپنی رہی مجھے

انجانے راستے سبھی جانے ہوئے لگے لگتی تھی اجنبی مری آوارگی مجھے

وسعت میں لامکان کی اب کھو چکا ہوں میں کس نے فصیلِ وقت سے آواز دی مجھے

رقصال تھی اِس طرح تری یادوں کی آبشار کہسار دل کے، جھانجھروں سے گونجتے رہے

تھی کتنے موسموں کی مہک اُس کے جسم میں سانسوں کی تیز آپنے میں ہم جھیگتے رہے ہے ہے ہے۔ ہے ہے ہے۔ ہے ہے ہے۔ ہے ہے

پیاسے سمندروں کی طرح تیرتے رہے اپنے مقدّروں کا لکھا سوچتے رہے

شب بھر اُتارتے رہے بلکوں پہ چاندنی تم بوند بوند روشنی میں ڈوبتے رہے

جاگے ہیں میرے ذہن میں جب بھی ترے خیال خوابوں کے شہر بنتے رہے، ٹوٹتے رہے

خاموشیوں کے لب پہ کوئی گیت تھا رواں گہری اداسیوں کے کنول جھومتے رہے مرے ہی خواب کنوارے نہیں رہے اب تو کہ آرزوئیں تری بھی بیاہیاں نہ گئیں

تہمیں نے تھوڑا سا خود کو جھکالیا ہوتا چلو ہاری اگر کج کلامیاں نہ گئیں

خلاف دنیا کی کیا کیا گواہیاں نہ گئیں گناہِ عشق کی پر بے گناہیاں نہ گئیں

نقیر بن گئے تیری محبتوں کے اسیر مگر مزاج کی وہ بادشاہیاں نہ سکئیں

دُ گھوں کے داغوں کے کتنے چراغ روش ہیں مرے نصیب کی لیکن سیاہیاں نہ سکئیں

بہاریں لاکھ سجاتی رہیں، مگر دل سے تمہارے بیار کی ڈھائی تاہیاں نہ گئیں

اِس طرح شہرِ اَنا پر میں تناہی مانگوں اینے"ہونے"سے"نہ ہونے" کی گواہی مانگوں

اُس کے ہونٹوں پہ میں پھر مہکوں تمنا بن کر پھر وہ جاہت جو بھی اُس نے تھی جاہی مانگوں

یہ تو ہوگا کہ میں بھڑکوں گا یا بچھ جاؤں گا یوں سلکنے سے تو بہتر ہے ہوا ہی ماگوں

اُس کو پانے کی تمنا پہ یقیں کب ہے، مگر ہاتھ جب اُٹھ ہی گئے ہیں تو دعا ہی مانگوں

آپنی کچھ نیکیاں لکھنے کے لئے بھی حیدر آپنے ناکردہ گناہوں سے سیاہی مانگوں ⇔ ⇔ ⇔

روشنی روشنی سی ہر سُو ہے بیہ ترا دھیان ہے کہ خود تو ہے

جب تلک دیکھول اک گلاب ہے وہ اور حچھونے لگول تو خوشبو ہے

ہاتھ آتی نہیں دھنک جیسے وہ بھی رنگوں کا ایک جادُو ہے

اًس نے پھرا دیا مجھے حیدر دیکھنے میں جو آئینہ رو ہے شک☆ نہیں بساتا جو آکر بھی شہر دل میرا یہاں سے جاکے بھی اِس کو کھنڈر نہیں کرتا

اُدھر کی مجھ سے چھپاتا نہیں ہے بات کوئی وہ میری باتیں مجھی بھی اُدھر نہیں کرتا

عیب طور طریقے ہیں اُس کے بھی حیدر وہ مجھ سے پیار تو کرتا ہے، پر نہیں کرتا ⇔ نے نہیں کرتا کسی بھی لفظ کا جادو اَثر نہیں کرتا وہ اپنے دل کی مجھے بھی خبر نہیں کرتا

بنا ہوا ہے بظاہر وہ بے تعلق بھی جو مجھ کو سوچے بنا دن بسر نہیں کرتا

کھہرنے بھی نہیں دیتا ہے اپنے دل میں مجھے محصر میں مجھے محصر میں مجھے میں مری دل بدر نہیں کرتا

لبوں میں جس کے محبت کا اسمِ اعظم ہے نجانے پیار کو وہ کیوں اُمر نہیں کرتا

اداس کمحوں کے ہونٹوں میں تازگی بھر دو بچھے ہوئے مرے چہرے میں روشنی بھر دو

میں اپنے ''ہونے''کے احساس سے ہراساں ہوں مرے شعور میں کھھ کینے بے خودی کھردو

کنواری رات کے سینے سے کھینچ کر آنچل اُفق کی زردیوں میں مُسنِ تیرگی بھردو

وہ جب خلوص کی قیمت پُکانے آیا ہے تو میرے ذہن میں بھی رنگِ تاجری کھر دو

چلو کھر آئکھیں کرو چار موت سے حیدر کھر آج موت کی آئکھوں میں زندگی کھر دو  $$^{2}$ 

خود اینے ہونٹول پہ صدیوں کی پیاس رکھتا ہے وہ ایک شخص جو مجھ کو اُداس رکھتا ہے

نہیں وہ رنگ پہر نگوں ساعکس ہے اُس کا نہیں وہ پھول پہر پھولوں سی باس رکھتا ہے

یہ اور بات کہ إقرار کر نہیں پاتا مگر وہ دل تو محبت شناس رکھتا ہے

نہیں ہے کوئی بھی اُمید جس کے آنے کی دل اُس کے آنے کے سوسو قیاس رکھتاہے

یہ کیا جادو ہے وہ جب بھی مرے ملنے کو آتا ہے خوشی سے گھر کے سب دیوار اور دَر بول اٹھتے ہیں

زُبانِ حَق کسی کے جبر سے بھی رُک نہیں کتی کہ نیزے کی اُنی پر بھی طِنگے سربول اٹھتے ہیں

لبوں کی قید سے کیا فرق آیا دل کی باتوں میں کہ سارے لفظ آئکھوں سے اُکھرکر بول اٹھتے ہیں

عجب اہلِ ستم، اہلِ وفا میں ٹھُن گئی حیدر ستم کرتے ہیں وہ اور یہ ''مکر"ر'' بول اٹھتے ہیں ⇔ ⇔ ⇔ دلوں میں دشمنوں کے اِس طرح ڈر بول اُٹھتے ہیں گواہی کو چھپاتے ہیں تو منظر بول اُٹھتے ہیں

مری سچائی، میری بے گناہی سب پہ ظاہر ہے کہ اب جنگل، کنویں، صحرا، سمندر بول اُٹھتے ہیں

وہ پھر دل سہی لیکن ہمارا بھی بیہ دعویٰ ہے ہمارے لب جنھیں جھو لیں وہ پھر بول اٹھتے ہیں

بدل جاتے ہیں اک کمھے میں ہی تاریخ کے دھارے مجھی جو موج میں آکر قلندر بول اٹھتے ہیں

دُ گھوں کی آگ میں جلتے رہو، اور سمجھ لو پاک ہوتے جا رہے ہو

نہ آندهی ہے نہ کوئی سیل پھر بھی خس و خاشاک ہوتے جا رہے ہو

کھی تم چاند سے بڑھ کر تھے حیدر مگر اب خاک ہوتے جا رہے ہو بہت چالاک ہوتے جا رہے ہو بڑے بے باک ہوتے جا رہے ہو

تجاوز مت کرو حدّ گمال سے یو یقین، ادراک ہوتے جا رہے ہو

دلوں کا خون کرنے لگ گئے ہو بڑے سفّاک ہوتے جا رہے ہو

کہاں ہے وہ تمہاری خوش لباسی گریباں جاک ہوتے جا رہے ہو اُس سے بچھڑ کے آئینہ دیکھا تو یوں لگا ہاتھوں میںاپنے عمرِ رواں بھی نہیں رہی

شہرِ ستمگراں میں پنہ ڈھونڈیئے کہیں شہرِ امال میں جائے امال بھی نہیں رہی

اُس کے لیوں پہ میری محبت کے واسطے اِنکار بھی نہیں تھا تو ہاں بھی نہیں رہی

رسم وفا تو اگلے زمانوں کی بات ہے اب اپنے بیچ رسم جہاں بھی نہیں رہی

جب تیر چل گیا تو کماں بھی نہیں رہی گتا تھا جیسے جسم میں جاں بھی نہیں رہی

سارے نسین بیجتے پھرتے ہیں شہر میں جنس وفا اب ایسی گرال بھی نہیں رہی

وہ مسکرا کے پوچھتے تھے مدعائے دل اور اپنے منہ میں جیسے زباں بھی نہیں رہی

خواہش وصالِ یار کی زندہ ہے آج بھی لیکن میہ پہلے جیسی جواں بھی نہیں رہی دل ہی جب اُس شوخ کی جاہت سے اپنا بھر گیا اب یہ سنتے ہیں وہ ہم پر مہرباں ہونے کو ہے

آتے آتے عقل بھی آخر ہمیں آنے لگی ذہن و دل سے مُسن کا جادو دُھواں ہونے کو ہے

بیٹھے بیٹھے ہی جو اتنے شعر حیدر ہوگئے اس کا مطلب ہے، طبیعت پھر رواں ہونے کو ہے لا لا کے فاصلہ سا کچھ ہمارے درمیاں ہونے کو ہے ایعنی تھوڑا فائدہ، تھوڑا زیاں ہونے کو ہے

آج کل اُس کی ہوائیں اور فضائیں اور ہیں ایسے لگتا ہے کہ دھرتی آساں ہونے کو ہے

خود کو کیا سمجھاؤں اور لوگوں سے کیا بحثیں کروں خور دلِ خوش فہم تجھ سے بدگماں ہونے کو ہے

کاروبارِ عشق سے مل جائیں گی پھر فرصیں چند برسوں تک مِرا بیٹا جواں ہونے کو ہے وہ ہر پکل جس میں اپنے پیار کی یادیں دھڑ کتی ہیں مری جاگیر ہو جائے، تجھے زنجیر ہو جائے

جہاں بھر میں ہمارے عشق کی تشہیر ہوجائے اُسے کس نے کہا تھا دل پہ یوں تحریر ہو جائے

میں سچا ہوں تو چھر آئے مری تقدیر ہوجائے میں جھوٹا ہوں تو میرے جرم کی تعزیر ہوجائے

میں اپنے خواب سے کہتا ہوں آئکھوں سے نکل آئے ذرا آگے بڑھے اور خواب سے تعبیر ہوجائے

زباں الیں کہ ہر اک لفظ مرہم سالگے اُس کا نظر الیں کہ اُٹھتے ہی دلوں میں تیر ہو جائے اک سال اُس کو بھو لنے میں لگ ہی جائے گا پر یہ بھی سوچ لو کہ ابھی بورا سال ہے

اب حمد ونعت لکھ کے کماؤں گا کچھ ثواب وہ کھوگیا جو میری غزل کا غزال ہے

تجھ کو جدائیوں کے کڑے تجربے سہی لیکن بچھڑ کے مجھ سے کہو کیسا حال ہے

شک ہورہا ہے مجھ کو میں مرتو نہیں گیا دل کو کوئی خوشی ہے نہ کوئی ملال ہے

ہے خانماں یہ شخص کہ حیدر ہے جس کا نام اے ارضِ پاک دیکھ لے تیرا ہی لال ہے ⇔ ⇔ ⇔ اب کے جدائیوں میں بھی رنگ وصال ہے بے دَم ہوں میں إدھر تو اُدھر وہ نڈھال ہے

ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وقتی اُبال ہے اب ماننا پڑا کہ محبت وبال ہے

خاموش کب ہے، دل تو سرایا سوال ہے اور پھر سوال بھی بڑا مشکل، محال ہے

وہ چاند وہ گلاب، وہ پتر، وہ آگ بھی جیسی مثال دیجئے برحق مثال ہے

اُس کی محبتوں کا بھرم کب کا کھل چکا لیکن بیہ دل کہ پھر بھی بڑا خوش خیال ہے یہ گفتگو نہ کرو اب کہانیوں کی طرح اگر ہے پیار تو کھل جاؤ جانیوں کی طرح

حقیقتوں کے سرابوں میں کھو چلا ہوں میں یقیں دلاؤ مجھے برگمانیوں کی طرح

نجانے کب کوئی آکر بجھائے پیاس مری میں کتنی صدیوں سے پیاسا ہوں پانیوں کی طرح

اب اعتبار کرو میرے سبر باغوں کا کہ یہ بھی سپچ ہیں اٹھتی جوانیوں کی طرح

عبث ہے اب تو تلاش اور جنتجو حیدر وہ کھو چکے ہیں وفا کی نشانیوں کی طرح ﷺ خود اپنے مُسن کے نشے میں پُور لگتا ہے جو سر سے پاؤل تلک رنگ و نُور لگتا ہے

اُتر رہے ہیں عجب قہر فاصلے اب کے وہ پاس آئے تو کچھ اور دُور لگتا ہے

اگرچہ رشتہ بھی اُس سے کوئی نہیں لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو ہمارا ضرور لگتا ہے

ہے عشق وِشق، یہ ساری محبیں حیرر جمعے تو سب بڑے دل کا فتور لگتا ہے 4

کے نہ ڈوبے خواہشوں کا یہ تلاظم دیکھنا ہو نہ جانا خود بھی اِس طوفان میں گم دیکھنا

أس سے آئكھيں جاركرنے كا كہاں ہے حوصلہ جب وہ اپنے دھيان ميں ہوتب أسے تم ديھنا

ساعتِ اظہار سے اقرار کے لمحے تلک لفظ معنی ہی نہ کر بیٹھیں کہیں گم دیکھنا

ساری گھڑیاں اِس ملن رُت کی گزر بھی جائیں گی اور تُو بیٹھا رہے گا یوں ہی گم صم دیکھنا

اُس کی خاطر ہی سہی حیدر ذرا مختاط ہو ورنہ رپڑ جائے گی تیرے عشق کی دُھم دیکھنا مجھ سے تیری یاد کے سائے بھی کترانے لگے پھول تیری چاہتوں کے اب تو مُرجھانے لگے

لمحہ لمحہ ٹوٹ کر خود سے بچھڑتا ہی رہے یوں نہ ہوتو وقت کا پھرسانس رُک جانے لگے

انہائے اجنبیت میں وہ آیا ہے مقام اجنبی سارے کے سارے جانے پہچانے لگے

سوچ کے تھیلے ہوئے صحرا میں تنہا دیکھ کر پھر سرابوں کے حقائق مجھ کو بہکانے لگے

کس کی سازش تھی کہ سائے رُخ بدلنے لگ گئے ہم جہاں بھی چند گھڑیاں رُک کے ستانے لگے کے کہ کہ کسی کا جھوٹ جب اِس عہد کی سچائی کہلایا ہمارا سچ تو خود ہی موردِ الزام ہوناتھا

دلوں کے تھیل میں پانسا بلیٹ کررہ گیا کیسے ہمیں بے نام ہونا تھا کسی کا نام ہونا تھا

۔۔ جواُس کے وصل کے حقدار گھرے اور تھے حیدر ہمیں تو صرف اُس کے عشق میں بدنام ہونا تھا ﷺ اگر ہم پر عنایت ہی، نہ کچھ اکرام ہونا تھا ترے قہر وغضب ہی کا کوئی انعام ہونا تھا

تمہارا عشق بھی ہم سے ادھورا رہ گیا جاناں جہاں میں ہم سے حالانکہ یہی اک کام ہونا تھا

ہرا سکتانہ تھا ویسے تو کوئی بھی مگر مجھ کو کسی کی کامیابی کے لئے ناکام ہونا تھا

مشینوں کے اس عہدِ ناروا کا میں ہی یوسف ہوں مجھے اس نوکری کی شکل میں نیلام ہونا تھا

حقیقت اتن ہے اُس کے مرے تعلق کی کسی کے دکھ تھے مرے نام انتساب ہوئے

جسے سمجھتے تھے صحرا وہ اک سمندر تھا کھلا وہ شخص تو ہم کیسے آب آب ہوئے

تہہارے عشق میں کس کس طرح خراب ہوئے رہا نہ عالم ہجرال، نہ وصل یاب ہوئے

بس اتنی بات تھی دو دل بھی نہ مل پائیں کہیں چہ ہوئے تھل، کہیں چناب ہوئے

عجب سزا ہے کہ میرے دعاؤں والے حروف نہ مسترد ہوئے اب تک، نہ مستجاب ہوئے

ذہانتیں تھیں تری یا اناڑی پن اپنا سوالِ وصل سے پہلے ہی لاجواب ہوئے کئی منظروں سے گزر رہا ہے تری طلب میں بیہ دل مِرا مجھی خواہشوں کا ہے دشت تو مجھی آرزوؤں کی جھیل ہے

مرا طرزِ عشق بھی منفرد، ہے جنون بھی مرا مختلف نہ کسی کی مثل میں ہو سکا نہ ہی کوئی میرا مثیل ہے

یہ بجاکہ تم پہ ہوئے ستم، پرائے میرے حیدرِ بے عکم نہ کوئی تمہارا گواہ تھا نہ کوئی تمہارا وکیل ہے وہ جوخوشبوؤل کا خرام ہے جو دھنک کا عکسِ جمیل ہے مرےاُس کے بیچ کوئی عجیب سے فاصلوں کی فصیل ہے

کئی خوش نظر سے مگماں گئے ، گئے ہم بھی کاستہ جاں لیے پڑا واسطہ تو پہتہ چلا وہ سخی بھی کتنا بخیل ہے

سبھی استعارے، علامتیں بھی بجا ہیں اُس کے لئے مگر وہ تو آپ اپنی مثال ہے وہ تو آپ اپنی دلیل ہے

یہ محبتیں بھی ہیں روگ تو یہ اُنا بھی جیسے عذاب ہو اُسے پوچھنے بھی نہ جاسکے جو کئی دنوں سے علیل ہے

ایک گنہ جو فانی کرکے جھوڑ گیا دھرتی پر وہی گنہ دوبارہ کرلیں اور اُمر ہوجائیں

صوفی، سادهو بن کر تیری کھوج میں ایسے نکلیں خود ہی اپنا رستہ، منزل اور سفر ہوجا کیں

رزق کی تنگی عشق کاروگ اورلوگ منافق سارے آؤ ایسے شہر سے حیدر شہر بدر ہوجا اندر کی دنیائیں مِلا کے ایک مگر ہو جائیں یا پھر آؤ مل کر ٹوٹیں اور کھنڈر ہو جائیں

ایک نماز بڑھیں یوں دونوں اور دعا یوں مانگیں یا سجدے سے سرنہ اٹھیں یا لفظ اثر ہو جائیں

خیر اور شرکی آمیزش اور آویزش سے نکھریں بھول اور تو بہ کرتے سارے سانس بسر ہوجائیں

ہم ازلی آ وارہ جن کا گھر ہی نہیں ہے کوئی لیکن جن رستوں سے گزریں رستے گھر ہوجا نیں الزام سبھی تیرے سجا لیتے ہیں خود پر ہم جیسے زمانے نے کمینے نہیں دیکھے

وہ بھید، وہ اُسرار کھلے مجھ پہ بدن کے دنیا میں ابھی تک جو کسی نے نہیں دیکھے

تم نے کبھی زخموں کے تگینے نہیں دیکھے عشاق کے دیکھے ہوئے سینے نہیں دیکھے

لہروں سے پتہ پوچھتے پھرتے تھے بھنور کا دریا نے مجھی ایسے سفینے نہیں دیکھے

اُس نے تو دکھائے تھے کئی خواب کے منظر نادان تھے ہم آپ ہمی نے نہیں دیکھے

ہے ماہِ شبِ ہجر بھی وہ ماہِ وصالاں یوں جمع بھی دونوں مہینے نہیں دیکھے اُس نے آنا ہی نہیں تھا اِس محلے کی طرف ہم سجاتے ہی رہے بے سود گھر کے راستے

اہر رحمت اب کے حیدر بن گیا جیسے عذاب کردیئے برسات نے مسدودگھر کے راستے کے کہ کہ

سامنے ہے گھر گر مفقود گھر کے راستے کھو گئے آخر کہاں معبود گھر کے راستے

فاصلہ ہودل میں تو ہیں دوریاں ہی دوریاں دل کشادہ ہو تو ہیں محدود گھر کے راستے

دشتِ حیرت میں کھڑا ہوں چشمِ حیرت وا کیے ہیں ابھی غائب، ابھی موجود گھر کے راستے

تھیلی جاتی ہیں کیسی خوشبوئیں چاروں طرف ہوگئے کس کے لئے مسجود گھر کے راستے

## شب گزیده جسے سمجھتے تھے صبح کا چہرہ دھو رہا تھا وہ

حوصلہ دیکھ اک اسیر خاک آساں کی زمین ڈھونڈتا ہے

دل کو پھر ہورہا ہے شوقِ گنہ پھر بہشتِ برین ڈھونڈتا ہے

حیرر اپنے گلاب رکھتے ہوئے کیا گُلِ یاسمین ڈھونڈتا ہے ﷺ کھین کھونڈتا ہے پھر کوئی غم نسین ڈھونڈتا ہے دل نیا ہم نشین ڈھونڈتا ہے

اک فریبی کا شُوکتا سا پیار رُوح کی آستین دُھونڈتا ہے

عشق کا بھید پاسکا ہے کون لامکاں کو مکین ڈھونڈتا ہے

ارضِ بھرہ تمہاری گلیوں میں کعبہ کس کی جبین ڈھونڈتا ہے جمید اینے فقط ہمیں جانیں اینے منکر نکیر بھی ہم ہیں

شہر غم کے امیر بھی ہم ہیں اور تیرے فقیر بھی ہم ہیں

سخت پیتر سهی تنهارا دل لیکن اس پر لکیر بھی ہم ہیں

تیرا انکار بھی ہمیں کو ہے اور تیرے اُسیر بھی ہم ہیں

کل ہمیں خود عظیم مانے گا آج ہے شک حقیر بھی ہم ہیں

خواہشوں کی تنلیوں کے ساتھ اڑتا ہوں مگر وسوسوں کے سامنے بے دست و پارہتا ہوں میں

کون ہے جو رُوح میں میری سرایت کر گیا رات دن کس کے خیالوں میں بڑا رہتا رہتا ہوں میں

دل کے دروازے پہ دستک دے کے حجیب جاتا ہے وہ - اور اپنے سامنے حیدر کھڑا رہتا ہوں میں  $^{2}$ 

ایک اُن دیکھے کی سوچوں میں گھرا رہتا ہوں میں اُس کی آئمیں، اُس کا چہرہ سوچتا رہتا ہوں میں

اُس کے ہونٹوں کا تبسم، اُس کے پیکر کی مہک خود سے ہی کیا کیا نہ جانے پوچھتا رہتاہوں میں

کردیا ہے اُس نے کن خوش فہیوں میں مبتلا اُس کے خالی خط کے معنی ڈھونڈتا رہتا ہوں میں

وه بھی اپنے آئینے میں دیکھا ہوگا مجھے جس کو اپنے آئینے میں دیکھا رہتا ہوں میں

نیکی کی راہ میں کوئی بدنام مرگیا قربِ خدا سے شاعرِ الہام مرگیا

دانائیوں کے زعم میں جاہل ہی وہ رہا مشہور آدمی تھا سو بے نام مرگیا

اپنے لہو کی سُرخی اُفق پر اچھالتا سورج کو کیا ہوا کہ سرِشام مرگیا

اچھا ہوا کہ ہم سے محبت نہیں تہہیں اچھا ہوا کہ دل کا بیہ ابہام مرگیا

حیدر شرافتوں کا جو الزام ہم پہ تھا لو آج اپنی موت سے الزام مرگیا لاکھ کھ کھ کھ عذاب فاصلول کا قربتوں کے رستے میں بیہ خواہشوں کے سفر خامشی کے سینے میں

میں دُھوپ بن کے جب آئن میں اُس کے اُتراتھا سمٹ گیا تھا وہ اپنی اُنا کے سائے میں

اُسے خبر ہی نہیں جس کی خوشبوؤں کے لئے کھم کھہر گئی تھیں کئی صدیاں ایک لمحے میں

کھ ایسے آتے رہے اُس کے لمس کے جھونکے دھنک اترتی گئی دل کے ذرّے ذرّے میں

وہ میرے خواب کوئی جوڑنے لگا حیدر وہ روشنی کوئی چکی مرے اندھیرے میں  $\Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow$ 

پتہ وہ دے رہا تھا منزلوں کا جو خود ہی راہ سے بھٹکا ہوا تھا

بلاتا کس طرح پھر خود کو حیدر میں اپنے آپ سے روٹھا ہوا تھا شک ⇔

جو اپنی ذات میں سمٹا ہوا تھا سمندر کی طرح پھیلا ہوا تھا

مرے ہاتھوں میں ہی تھے چند پھر میں شیشے کی طرح ٹوٹا ہوا تھا

ہوا شہکار جب اُس کا مکمل وہ اپنے خون میں ڈوبا ہوا تھا

شبِ تنهائی میں اک شخص دل پر اُجالے کی طرح بکھرا ہوا تھا یہ سوچ کیجئے آئینہ ہے آئینے کے سامنے جو ہم ہوئے تو آپ بھی بے اعتبار ہوگئے

خزال کے سرد ہاتھ سے جنہیں بچاکے لائے تھے بہار پر وہ بدنصیب بھول بار ہوگئے

کنارِ آب حیدر اپنا منہ لئے کھڑے رہے گھڑے کے بدلےکارمیں وہ پُل سے پارہوگئے کھٹے کے کہ نہ نہ جانے کون سازشوں کا ہم شکار ہوگئے کہ جتنے صاف دل تھے اُسنے داغ دار ہوگئے

کھرم بھی بے وفائی کا ہمیں کو رکھنا بڑگیا تمام بے وفا ہی جب وفا شعار ہوگئے

ہماری نیک نامیوں کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ نیکیوں سے تھک کے ہم گناہ گار ہوگئے

کسی کے گاؤں جائے دل میں آبلے سے پڑگئے گلاب جیسے لوگ تھے کہ خار خار ہوگئے کہلاتا تھا جو خود کو معبود اُجالوں کا دن کا ہی اُجالا تھا جب اُس کا بجھا چہرہ

میں جھیل کنارے پر بیٹھا تھا اکیلا ہی جب جھیل کے پانی میں دیکھا تھا ترا چہرہ

 $\frac{1}{2}$   $\frac{$ 

وہ بچیلی گھڑی شب کی، وہ خوف زدہ چہرہ سوپایا نہ اک بکل بھی خوابوں سے ڈرا چہرہ

تسخیر خلا سے بھی مفہوم نہیں بدلا پھر ہے ترا دل تو، ہے چاند ترا چرہ

یادوں کے جزیرے میں آیا تھا جو چیکے سے اشکوں کے سمندر میں وہ ڈوب گیا چہرہ

بھولا ہی نہیں اب تک منظر وہ جدائی کا وہ کھوئی ہوئی آئکھیں، وہ اُترا ہوا چہرہ مری نیندیں بھی مہکانے گے ہو کہ خوابوں میں بھی دَر آنے گے ہو

خیالوں پر مرے چھائے ہو جب سے بہت ہی خود پہ اِترانے گے ہو

وصال وہجر کیجا کر دیا ہے عجب اب کے ستم ڈھانے لگے ہو

ابھی آئی نہیں ملنے کی نوبت ابھی سے ہی بچھڑ جانے گئے ہو

ذرا خوفِ خدا حيدر قريثي! يه كيسے شعر فرمانے گے ہو لائھ كلائم میرے اُس کے درمیاں جو فاصلہ رکھا گیا اُس کے طے کرنے کو بھی اک راستہ رکھا گیا

عکس کھو جائیں اگر ہلکا ساکنکر بھی گرے پانیوں میں ایک ایبا آئینہ رکھا گیا

سب تقاضے ویسے پورے ہوگئے انصاف کے بس فقط محفوظ میرا فیصلہ رکھا گیا

نارسائی کی اذیت ہی رہی اپنا نصیب مل گئیں رومیں تو جسموں کو جدا رکھا گیا

کھر کے آئکھوں میں سلکتے خواب اُس کی یاد کے مجھ کو سوتے میں بھی حیدر جاگتا رکھا گیا

رستے چلے گئے ہیں خرابوں کی جھیل میں ہم تشنہ لب ہی رہ گئے خوابوں کی جھیل میں

اک ایک لفظ ہوگیا ہو بانچھ جس طرح سوکھے ہیں یوں معانی کتابوں کی جھیل میں

کترائے وہ مجھی تو مجھی میں جھجک گیا اک بھی کنول کھلا نہ حجابوں کی جھیل میں

اس زندگی کی ساری حقیقت ہے اک فریب ہم تیرتے رہیں گے سرابوں کی حصیل میں

وہ نفرتوں سے بھی دیکھے تو دل میں پیار اُگ ہر ایک دھوکے پہ دل میں اک اعتبار اُگ

فریب وعدہ جاناں نے جب سے سینی ہے مری نگاہوں میں گُل ہائے انتظار اُگے

شریک تھی یہ چمن کی ہوا بھی سازش میں اِسی کئے تو یہاں نفرتوں کے خار اُگے

خزال رسیده سهی پھر بھی میں اگر جا ہوں جہاں نگاہ کروں اک نئی بہار اُگ

کوئی میں یقیناً پھر آگیا حیدر قدم قدم پہ جو پھر سے صلیب ودار اُگ نکھ نیک نیک نے

وہ سرد رات کی تنہائی اور یخ بسر سلگ رہے تھے ہزاروں اداسیوں کے بدن

جو اپنی روح کے صحرا میں کھو گئے حیدر وہ ڈھونڈ لیں گے خود اپنے سمندروں کے بدن

جب آئے موسموں کی زدمیں ساونوں کے بدن ہوا میں بھیگ گئے ننگی بارشوں کے بدن

سُنائی دیتا ہے بہری ساعتوں کو شور اُنہیں بُلاتے ہیں اُندھی بصارتوں کے بدن

عجیب حادثہ تھا آئینوں سے مگرا کر خودا پنے خون میں ڈوبے تھے پھروں کے بدن

ترے وصال کی یوں لذتیں اٹھاتا ہوں کہروز ملتے ہیں قدموں کی آ ہٹوں کے بدن آپ لوگوں کے کہے پر ہی اُکھڑ جاتے ہیں لوگ تو جھوٹ بھی سوطرح کے گھڑ جاتے ہیں

آ نکھ کس طرح کھلے میری کہ میں جانتا ہوں آ نکھ کھلتے ہی سبھی خواب اُجڑ جاتے ہیں

غم تمہارا نہیں جاناں ہمیں دُکھ اپنا ہے تم بچھڑتے ہوتو ہم خود سے بچھڑ جاتے ہیں

لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر اُٹل ہوتی ہے ہیں کم نے دیکھا ہے مقدر بھی بگڑ جاتے ہیں

وہ جو حیدر مرے منکر تھے مرے ذکر پہاب چونک اُٹھتے ہیں کسی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کارِ جہاں بھی، عشق بھی کرنا نہ آسکا جینے کا ڈھنگ کیا ہمیں مرنا نہ آسکا

تیری لگن میں تجھ سے بھی آگے نکل گئے تیرے مسافروں کو تھہرنا نہ آسکا

ہم ایسے سخت جان تھے جو ٹوٹنے نہ تھے کچھ ٹوٹ بھی گئے تو بکھرنا نہ آسکا

بس مسکرا کے پیار سے انکار کرگئے اچھی طرح سے اُن کو مکرنا نہ آسکا

 $\frac{1}{2}$   $\frac{$ 

یوں تو پہلے بھی وہ کرتا تھا اداس آ کر مگر اب کے دل کی اور ہی حالت ستم گر کر گیا

خوشبوئیں اور دودھیا سی روشیٰ ہے چار سُو کچھ کہو حیرر یہ جادو کون تم پر کر گیا ہے ہے کہ

لفظ اندھے ہوگئے، سوچوں کو پتھر کر گیا ایک ہریالی کا پیکر دل کو بنجر کر گیا

چند کمحوں کے لئے تھہرا گھٹاؤں کی طرح خالی آئکھوں کو مگر رنگوں کا منظر کر گیا

کون جانے اُس کی اپنی پیاس کا عالم ہوکیا وہ جو میری رُوح کو پیاسا سمندر کر گیا

خود جہانِ شاعری کا تو خدا بے شک نہ تھا شاعری کا وہ مگر مجھ کو قلندر کر گیا

وہ شہرِ خواب کا کوئی حسیں مسافر تھا جو عمر بھر کے لئے رَت جگوں میں جھوڑ گیا

قدم قدم پہ اُگائے بہار کے موسم جو میرے دل کو خزال موسموں میں چھوڑ گیا

ملا تھا گرچہ بچھڑنے کے واسطے حیدر وہ قربتوں کی مہک فاصلوں میں چھوڑ گیا  $\Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow$ 

قریب آکے حسیں واہموں میں چھوڑ گیا عجیب عجیب سی خوش فہمیوں میں چھوڑ گیا

نظر سے دور ہے لیکن نظر میں ہے پھر بھی کہ عکس اپنے مرے آئنوں میں جھوڑ گیا

لکھی مسافتِ صحرائے آرزو جس نے وہ میری آنکھوں کو کن پانیوں میں چھوڑ گیا

ساعتوں میں ابھی تک ہیں اُس کی چہکاریں وہ ہم سفر جو مجھے راستوں میں چھوڑ گیا دل کی اک بات کہنا ہے لیکن پہلے جاں کی امان مانگتے ہیں

یا تو کچھ بھی نہیں ہیں مانگتے، یا تیرے سارے جہان مانگتے ہیں

الیی عمروں کے پیار تو حیدر جسم و جال سے لگان مانگتے ہیں  $\Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow$ 

اب تو جذبے زبان مانگتے ہیں پُر بَریدہ اُڑان مانگتے ہیں

عشق کی پڑھنا چاہتے ہیں نماز اور اِذنِ اذان مانگتے ہیں

دور سے صرف دیکھتے ہی رہیں کب سے ہفت آسان مانگتے ہیں

ہم تہی دست آبروئے فقر سود دے کر زیان مائکتے ہیں جو بخش گیا صدیوں کی مہکی ہوئی سوچیں اک لمحۂ گزراں یا کوئی موج ہوا تھا

تُو جس کے لئے خود کو بھلا بیٹھا تھا حیدر کیا اُس نے بھی بُھولے سے مجھے یاد کیا تھا

اک یاد کا منظر سا خلاؤں پہ لکھا تھا جب ٹوٹتے تاروں سے کوئی جھانک رہا تھا

ہر چہرے پہ تھی ثبت شاسائی کی تحریر میں اجنبی لوگوں کے قبیلے میں گھرا تھا

خوابوں کے جزیرے سے بلاتا ہی رہا وہ میں اپنے کنارے سے اُتر بھی نہ سکا تھا

اب وہ بھی مجھے شعبدے لفظوں کے دکھائے وہ جو ہری خاموش محبت کی صدا تھا لیکوں پہ تیری یاد کے منظر بکھر گئے جیسے ستارے سینۂ شب میں اُتر گئے

بے خواب راستوں میں کوئی پوچھتا پھرا خوابوں کے شہر کے وہ مسافر کدھر گئے

ہم تشنگی میں ڈوبے ہوئے دیکھتے رہے مھنڈی ہوا سے کھیلتے بادل گزر گئے

گھر تو ہے اپنا ایک سو ایسے بچھڑ گئے تم اپنے گھر کوچل پڑے، ہم اپنے گھر گئے

لگرائے آئینوں سے جو پھر بلٹ گئے! لیکن صداؤں کے جو جنازے کھمر گئے! وہ دکھائیں نہ مجھے اپنی اداؤں کا فریب مجھے پہ ظاہر ہے سبھی اُن کی وفاؤں کا فریب

جیسے خاموش چٹنے کی صدا آئی ہو یوں گراٹوٹ کے اِن زردخزاؤں کا فریب

لٹ گیا آج مرے دلیں کے سورج کا شاب کھا گیا دُھوپ کو اِن کالی گھٹاؤں کا فریب

کوٹ کر پھر مِری آواز نہ آئی حیدر ڈوب کر رہ گیا صحرا میں صداؤں کا فریب ⇔ ⇔ ⇔ یہی وہ خانماں وریاں ہے جس کو عشق کہتے ہیں دلوں میں بستیاں غم کی یہی آباد کرتا ہے

عجب بے کیف سی ہے زندگی پچھلے مہینے سے خب کوئی یاد آتا ہے نہ کوئی یاد کرتا ہے

ستم گر حوصلے کی داد تو دینے لگا حیدر اگرچہ داد میں بھی وہ مجھے بے داد کرتا ہے نگرچہ خوشی حدسے زیادہ دے کے بھی برباد کرتا ہے انو کھے ہی ستم دل پر، ستم ایجاد کرتا ہے

تماشہ سا تماشہ ہی بنا ڈالا مجھے اس نے کبھی وہ قید کرتا ہے۔ کبھی آزاد کرتا ہے

عجب اب کے طلسم خامشی طاری کیا اُس نے وہ جادوگر نہ کچھ سنتا نہ کچھ ارشاد کرتا ہے

سزایوں مل رہی ہے مجھ کو میرے نیک عملوں کی گنہ سب میرے جھے کے مرا ہمزاد کرتاہے

1+1

ق

میں تو اُس کو دیکھ کر رہ جاؤں گا حیرت زدہ وہ بھی مجھ کو دیکھ کر کچھ سوچتا رہ جائے گا

گفتگو ہر چند ہوگی لمجۂ موجود کی دل نہ جانے کن زمانوں میں گھرا رہ جائے گا

رُت بدل جائے گی اُس کے جگمگاتے جسم کی میری رگ رگ میں مگراک ذائقہ رہ جائے گا ﷺ یوں کسی کے ساتھ اپنا واسطہ رہ جائے گا وہ چلا جائے گا لیکن خواب سا رہ جائے گا

دُور تک گو دُوریوں کا سلسلہ رہ جائے گا خط اگر لکھتے رہو گے رابطہ رہ جائے گا

فاصلوں کا اِس طرح نازل ہوا ہم پر عذاب مل بھی جائیں گے تو کوئی فاصلہ رہ جائے گا

پاس آ کر پڑھ نہ پائے گا کتابِ دل بھی وہ تو بس شیلفوں سے مجھ کو جھا نکتارہ جائے گا جھٹکتا پھرتا ہے پھر کیوں مرے خیالوں میں وہ خود بیند ہے تو خود میں معتکف ہو جائے

نه اعتراف بھی حیدر مجھی کریں دونوں اور اپنے پیار کی دنیا بھی معترف ہو جائے لاکھ کہ

وجود میرا اگر اُس به منکشف ہو جائے مجھے یقین ہے وہ خود سے منحرف ہو جائے

میں روشنی ہوں تو اُترا ہوں روح تک اُس کی وہ آئنہ ہے تو پھر مجھ پہ منعطف ہو جائے

جو منہ سے بنتا ہے منکر مرا اُسے کہہ دو کہ حوصلہ ہے تو دل سے بھی منحرف ہوجائے

وہ یوں نہ ترکِ تعلق کا خط بھی لکھ پایا کہ لکھتے وقت کہیں خط نہ مختلف ہو جائے

ترے چن میں جو کانٹا سنے نہ پھول ہوئے وہ بارگاہ بہاراں میں سب قبول ہوئے

اک اعتدال رہا عمر بھر عزیز ہمیں نہ بے اصول بنے ہم، نہ با اصول ہوئے

مجھی تو مانگ کا سیندور بن ہی جائیں گے اِس ایک آس پیقدموں میں تیرے دھول ہوئے

چلو ہم عشق کی اک اور داستان بنیں وہ اگلے عشق کے قصے تو اب فضول ہوئے

حدیثِ درد کی پہلے کوئی کتاب کھو پھر اہلِ بُور کے نام اُس کا انتساب کھو

خوشی کے لیمجے لکھو، عمرِ اضطراب لکھو نکالو وقت بھی عشق کا حساب لکھو

تہمارے خواب کی تعبیر اب پرائی سہی تہمارا خواب تو اپنا ہے اپنا خواب لکھو

فقیہ شہر کی باتوں کا احترام کرو چن کو دشت کہو، دشت کو چناب لکھو

زیادتی کی کوئی حد نہیں رہی حیرر اب اُس کے جھوٹ کا آخر کوئی جواب لکھو سمندروں کی طرح جو ازل سے پیاسے ہیں خود اپنی پیاس میں جل کرنگھر چکے ہوں گے

غلط ہے سوچ گر پھر بھی سوچتا ہوں میں تمہاری یاد کے سب زخم بھر چکے ہوں گے وہ خود فریبی کے لمحے گزر چکے ہوں گے کہخواب سُو کھ کے اب تک بکھر چکے ہول گے

تہہارے جسم کی خوشبو میں جو د مکتے تھے وہ سارے رنگ دھنک کے اُنز چکے ہوں گے

گئے جو روشنیاں لے کے سرد ہاتھوں پر اُس اُندھے شہر میں اب تک تو مرچکے ہوں گے

وہ اپنی سوچ پہ گہری اداسیاں لکھ کر کچھ اپنے آپ سے سمجھوتہ کر چکے ہوں گے

لوگ مرمر کے جی رہے ہیں آج اور جی جی کے مر رہا ہوں میں

این اندر اتر رہا ہوں میں اپنی پیچان کر رہا ہوں میں

میں اُبھرتا ہوں ڈوبنے کے لئے ڈوب کر پھر اُبھر رہا ہوں میں

حُسن بن کر بگڑ گیا ہے وہ عشق بن کر سنور رہا ہوں میں

اب تو اُس سے کوئی نہیں رشتہ ہاں تبھی ہم سفر رہا ہوں میں

اک مسلسل روگ بن کر رہ گئی ہے زندگی قطرہ قطرہ ایسے اترے زہر سانسوں کے عذاب

کب تلک چھائی رہے گی یوں ہی اندھی روشی کب تلک حیدرر ہیں گے إن اندھیروں کے عذاب ⇔ ☆ ☆ کون دیکھے گا بھلا اِن جلتی آئھوں کے عذاب جھیلتے رہنا ہے جن کو اندھے خوابوں کے عذاب

زندگی کی ہر برہنہ شاخ پر تحریر ہیں پھول چہروں پر جو ٹوٹے زرد کھوں کے عذاب

سانپ بن کر ڈس گئیں اک دن لکیریں ہاتھ کی قستوں میں رہ گئے اب صرف یادوں کے عذاب

جب بھی یاد آتی ہیں کچھ مجبوریاں، محرومیاں گیر لیتے ہیں مجھے اُس کے سوالوں کے عذاب

مرے خوابوں نے یقیناً مجھے بہلایا تھا میں نے خود کو یہ کئی مرتبہ سمجھایا تھا

سوچ کے ماتھے پہ کچھ گہری لکیریں اُکھریں کسی بیتے ہوئے لمحے کا خیال آیا تھا

اُس کی چیخوں کی صدا آج بھی آتی ہے مجھے میں نے زندہ ہی تری یاد کو دفایا تھا

کسی قاتل کی طرح تھا جو تعاقب میں مِرے میں نے پہچان لیا وہ تو مِرا سابیہ تھا

کعبے میں جاکے یا کہیں پھر تراش کر ممکن ہو جس طرح بھی خدا کو تلاش کر

کوئی صدا ہے تو تو مرے دل میں ڈوب جا ہے راز تو لبول پہ مرے خود کو فاش کر

وہ موم ہے اگر تو اُسے دھوپ سے بچا بقر ہے اس کا دل تو اُسے پاش پاش کر

چھاؤں کا اک خیال ساتھا وہ بھی چھن گیا فیشن کسی نے کر لیا زلفیں تراش کر

اپنا نہیں تو بچوں کا احساس کر ذرا حیر ادب کو جچھوڑ کے فکرِ معاش کر  $^{2}$ 

## گھر گئے ہیں ناشناسوں میں کہاں منہ کھڑے تکتے ہیں دلدادوں کے پچ

زندگی حیدر بسر ہوتی رہی جیسے کوئی گیت فریادوں کے نچی نیک نیک ش

ہم جو میدانِ عمل میں ڈٹ گئے راستے سارے سفر کے کٹ گئے

ٹوٹ کر برسے مگر انجام کار چھٹنے ہی تھے غم کے بادل حبیث گئے

بڑھنے گھنے کا عجب ہے سلسلہ بڑھ گئے حد سے تو سمجھو گھٹ گئے

آپ کی رُسوائیوں کے خوف سے آپ کے رَستے سے ہم خود ہٹ گئے

جتنی اچھی صورتیں ہم کو ملیں اُتنے ہی خانوں میں حیدر بٹ گئے اُداسیوں سے بھرے دل بھی مسکرائیں گے نئی رُنوں کے وہ دن بھی ضرور آئیں گے

بُجِها گئیں جو کئی آفتاب چہروں کو اُن آندھیوں کے بدن بھی جلائے جائیں گے

اندھیرے دن کی مسافت کا سوچ لو پہلے اُجاڑ لمحول کے آسیب بھی ڈرائیں گے

سمٹ سکے گا کہاں اور جھپ سکے گا کہاں ترے خیال میں آکر مجھے پڑائیں گے

خموش آئکھوں سے کرتا رہا سوال مجھے وہ آکے کہہ نہ سکا اپنے دل کا حال مجھے

کبھی تو خود کو بھی پیچاننے کی کوشش کر مصارِ ذات سے آکر کبھی نکال مجھے

یہ بے یقینی کا گہرا سکوت تو ٹوٹے فریب دے کوئی خوش فہمیوں میں ڈال مجھے

وہ نام لکھوں تو لفظوں سے خوشبوئیں آٹھیں وہ دے گیا جو مہکتے ہوئے خیال مجھے

کئے زمانے لئے پھر وہ آگیا حیدر بھر نہ جاؤں کہیں پھر ذرا سنجال مجھے مری خاموش محبت کا صِله ہو جاؤ حرف اظہار کی صورت میں ادا ہو جاؤ

راز ہو تو مرے سینے میں سا بھی جاؤ ورنہ آؤ مرے ہونوں یہ صدا ہو جاؤ

تم تصوّر بھی نہیں ہو کہ بُھلا بھی نہ سکوں تم عبادت بھی نہیں ہو کہ قضا ہو جاؤ

یا ہمیشہ کے لئے تم مرے ہو جاؤ ابھی یا ہمیشہ کے لئے مجھ سے جدا ہو جاؤ

اپنے جلتے ہوئے خوابوں میں اُتر کر حیدر اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا ہو جاؤ ⇔ ⇔ ⇔

اُس کی خطگی بھی نہیں ہوتی بناوٹ والی مسکراہٹ بھی سدا اُس کی کھری رہتی ہے

ستعارے تو کجا سامنے اُس کے حیدر شاعری ایک طرف اپنی وَھری رہتی ہے 4

شاخِ دل یوں تری یادوں سے ہری رہتی ہے جیسے میووں سے کوئی ڈال بھری رہتی ہے

میں نئے قصے میں سیفل تو نہیں ہوں لیکن آئکھ کی جھیل میں وہ بُن کے پری رہتی ہے

میں نہ رانجھا نہ تعلق مرا وارث سے کوئی پر مرے دل میں بھی اک بھاگ بھری رہتی ہے

اُس کو پالینے کی خواہش بھی ہے کیسی خواہش اُس کے کھونے کے تصور سے ڈری رہتی ہے چھوڑ گئے سب تجھ کو تیری غزلوں والے لوگ میرے شاعر سب کے دکھ اب تنہا بیٹھا بھوگ

عشق اورنو کری مل کے دونوں پُوس گئے ہیں تجھ کو تُو تو بس اب ایسے ہے جیسے گنے کا پھوگ

اُس سے شکوہ کرنے کا توحق ہی نہیں بنتا ہے پھر کو معلوم ہو کیسے آئینے کا روگ

اینے ارمانوں کو خود ہی کفناؤ دفناؤ خود ہی مناؤ سوگ خود ہی من کو قتل کرو اور خود ہی مناؤ سوگ

میں کوئی رآم نہ گوتم' حیدر اک شاعر آوارہ پھر پیکسی خواہش ہے جنگل میں لے لوں جوگ چھنکیں یہ کس کے چمپئی پیروں کی جھانجھریں حیرت سے رُک کے رہ گئیں کمحوں کی جھانجھریں

پھر گر رہی ہے سوچتی آئھوں کی آبشار پھر مسکرائی ہیں تری یادوں کی جھانجھریں

رُوحوں میں گنگنا ہٹیں جو محوِ رقص تھیں کے تھی وہ دھڑ کنوں کی یاسانسوں کی جھا تجھریں

حیدر پھر آج آئے گا شاید کسی کا خط پھر کوئی چھپنچھنائے گا خوابوں کی جھانجھریں ⇔ک⇔ک تو کیوں نمل لیں ہم اک دوسرے کو جی بھرکے پیہ جب یقیں ہے کہ اک دن ہمیں بچھڑ نا ہے

یہ چند گھڑیاں ہی جنت نظیر ہو جا کیں پھر اپنے اپنے جہنم کو ہم نے بھرنا ہے

میں جس صدا پہ چلا ہوں نئے سفر کے لئے اُس کے حکم پہ حیدر مجھے کھہرنا ہے کہ کہ کہ اُسے پھر اگلے سفر کے لیے اُبھرنا ہے وہ جس کو شام کی دہلیز پر اُترنا ہے

نجانے ذات کے گرداب سے وہ کب نکلے کہ فاصلوں کاسمندر بھی پار کرنا ہے

میں برگِ خشک ہوں تُو کوئی سر پھرا جھونکا اب آبھی جاکہ مجھے ٹوٹ کر بکھرنا ہے

ابھی تو اُس نے کئی عہد مجھ سے کرنے ہیں ابھی تو اُس نے ہر اک عہد سے مکرنا ہے

اب مر گئے لیکن دل نہیں مر پایا جب بھی خواب آتا ہے تیرا خواب آتا ہے

سے بھی بڑھتے ہیں صرف مسکے حیدر جھوٹ بولنے سے کب انقلاب آتا ہے کہ کہ کہ

جریت کے موسم کا جب عذاب آتا ہے صرف اہلِ دل پر ہی تب عتاب آتا ہے

وہ حساب تو لے گا پر حساب کیا دیں گے ہم گناہ گاروں کو کب حساب آتاہے

بس لحاظ کرتے ہیں ایک بے مرّ وت کا ورنہ اُس کی باتوں کا بھی جواب آتا ہے

عشق میں بچھڑ جائیں اور چاہے مل جائیں دل زدوں پہ ہر حالت میں عذاب آتاہے روگ سمجھا ہے کوئی کب کسی دیوانے کے آ دھے ہم تیرے ہیں، آ دھے کسی بے گانے کے

دل نے کچھ اپنے ہی معیار بنائے رکھے زخم دینے کے قرینے ہوں کہ سہہ جانے کے

ہم کہاں کے کوئی سقراط تھے پر ہم پر بھی آئے الزام نئی نسل کو بہکانے کے

وہ کہ نازاں رہے جن باتوں پہ،اب دیکھ بھی لیں آگئے وقت انھیں باتوں پہ پچھتانے کے

وزیرُ فیل اور شاہ پھر سے بدَل رہا ہے وہ حال شاید اب اور ہی کوئی حکِل رہا ہے

بی ہوئی ہے بس اب تو خاک اور راکھ باقی کہ اب نہ رسی نہ کوئی رسی کا بل رہا ہے

چلو پھر اہلیس کو بلاؤ اسے بتاؤ جو ابنِ آدم بھسل گیا تھا سنجل رہا ہے

کھ اِس طرح ڈو بنے گئی ہے یہ دل کی دھڑکن کہ جیسے دھیرے سے کوئی گھرسے نکل رہا ہے

کسی کے بُور وستم کی حیرر کرامتیں ہیں بجھا ہوا ہے یہ دل مگر پھر بھی جل رہا ہے میں کہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ وقتِ استجابت ہے مگر یہ کیا کہ لبوں پر کوئی دعا بھی نہیں

سیاں، خوشبوئیں بجا حیدر پر اُس گلاب بدن سا کوئی ہوا بھی نہیں پر اُس گلاب بدن سا کوئی ہوا بھی نہیں

اگرچہ پیار کا اب کوئی سلسلہ بھی نہیں پر اس سے ترکِ تعلق کا حوصلہ بھی نہیں

کھ اپنے گرد حصار ایسے کھنٹی بیٹھا ہوں کہ اب خود اپنے نکلنے کا راستہ بھی نہیں

مسافتوں میں ہول کس پیکرِ ہوا کے لئے جو کوئی رنگ نہیں ہے کوئی صدا بھی نہیں

مری اُداسیاں ہیں قرض اُس کی چاہت پر اک ایبا قرض کہ جو واجب الادا بھی نہیں رات بھر وصل کا چاند جپکا کیا دل سمندر ہمکتے رہے رات بھر

زندگی! دیکھ بچھتے ہوئے لوگ ہم بزمِ جاں میں جیکتے رہے رات بھر

حاصلِ عمر کھہرے ہیں کہتے وہی جن میں حیرر بھٹکتے رہے رات بھر

دو پرندے چہکتے رہے رات بھر اور بھرتے ' چھلکتے' رہے رات بھر

رات کی رانی مہکی کہتم آئے تھے دونوں عالَم مہکتے رہے رات کھر

سیدھے رستے کو پانے کی دھن میں مگن کس طرح ہم بہکتے رہے رات بھر

سرد جسموں میں بھی جان سی آ گئی ایسے جذبے د کمتے رہے رات بھر جو پھونک دیں تو قیامت ہی اک اٹھائے گا چھپا ہوا کوئی ایٹم کا صُور خاک میں ہے

نہیں جو کوئی بھی اس کی گرفت سے باہر کوئی نہ کوئی تو جا دُو ضرور خاک میں ہے

یہ ساری روشنی حیدر ہے ماں کے چہرے کی کہاں ہے شمس وقمر میں جوٹو رخاک میں ہے کہا کہانہ ہے کہ کہ عجیب نشہ، عجب سا سُرور خاک میں ہے کہ خاکساری کا سارا غرور خاک میں ہے

اگرچہ اِن کا تعلق ہے عرش سے لیکن اساسِ کعبہ و بنیادِ طور خاک میں ہے

عطا زمیں کی ہیں شمیں، روایتیں ساری سے خبر ہے کہ کتنا شعور خاک میں ہے

اسیرِ خاک نہیں مٹی ہے مرا عضر جمبی تو میرا ظہور ونشور خاک میں ہے

گلابوں کی مہک تھی یا کسی کی یاد کی خوشبو ابھی تک رُوح میں مہکار کا احساس باقی ہے

نبھانا ہے ابھی تو قول اپنے باپ کا ہم نے ابھی اپنے مقدر کا کڑا بن باس باقی ہے

ابھی قرضے چکانے ہیں عزیزوں کے سبھی حیدر ابھی موسم بدلنے کی ہماری آس باقی ہے شھٹ ش گھنی تاریکیوں میں روشنی کی آس باقی ہے یہی دولت بہت ہے جو ہمارے پاس باقی ہے

تمہارے قُر ب نے ٹھنڈک کا اک احساس تو بخشا مگر اِس جسم کی جلتی، مجلتی پیاس باقی ہے

تمہارے ہی گئے ہیں دل کے جتنے مل سکیں مکڑے تمہارے واسطے ہے تن پہ جتنا ماس باقی ہے

چلو ہم بے سلیقہ ہیں گر یہ بھی تو ہتلاؤ سلیقہ عشق کا پھر اور کس کے پاس باقی ہے تمہارے دل کی بنجر سر زمیں سیراب کرنے کو ہماری خشک آئکھوں ہی کو آخر جھیل ہونا ہے

تجھی دریا کی لہروں پر، بھی صحرا کے سینے میں محبت کا نیا قصہ سدا تشکیل ہونا ہے

۔ ہمارا خواب تو بے شک ادھورا رہ گیا حیدر مگر تعبیر کی تو لازماً پیمیل ہوناہے ﷺ طلوع صبح سے پہلے شگاف نیل ہونا ہے یہ منظر سامنے کا جلد ہی تبدیل ہونا ہے

گزرتی سرداور کمبی اندهیری شب کے سینے میں ابھی کچھ اور شمعول کا لہو تحلیل ہونا ہے

پھر اہلِ جور کے حق میں فقیہِ شہر کے صدقے حدیثِ جبر کی کوئی نئی تاویل ہونا ہے

ہماری ایر ایوں سے اب کوئی چشمہ نہ البے گا نہ قسمت میں ہماری کوئی بیتِ اِیل ہونا ہے آ تکھوں میں ہماری کوئی سورج نہیں باقی ماتھے یہ تمہارے بھی کوئی ماہ نہیں ہے

شرطوں پہ محبت کی کوئی بات نہ کرنا یہ تیرا طلب گار شہنشاہ نہیں ہے

بس پیار کو بھی پیار کی حد تک ہی نبھائیں دل، دل ہے کسی پیر کی درگاہ نہیں ہے

اس چشم فسوں ساز کے جادو کو نہ سمجھیں اب اپنی نظر اتنی بھی کوتاہ نہیں ہے

رہنے دو مری جان یہ توقیر و تکلف حیدر ترا اب اتنا بھی ذی جاہ نہیں ہے کے

کب ہے کہ حقیقت سے دل آگاہ نہیں ہے گم، راہ بھی ہوتے ہوئے گراہ نہیں ہے

افلاک کے در وا ہوئے کس شخص کی خاطر مظلوم ہے ہونٹوں پہ مگر آہ نہیں ہے

جب اذنِ مسافت نہ تھا ہر سمت تھے رستے اب اذن ملا ہے تو کہیں راہ نہیں ہے

پھر قصرِ زلیخا میں رَسائی بھی ہو کیسے کنعانِ تمنا میں کوئی چاہ نہیں ہے جو میری روح میں بس زہر گھولتا ہی رہے مرے نصیب میں چینی کا کارخانہ تھا

جب آ تکھیں مند گئیں حیدر گھنے اندھیرے میں تو روشنی کا کوئی خواب ہی جگانا تھا 4

مسافتوں کی لگن تو فقط بہانہ تھا مسافروں کو بہرحال آگے جانا تھا

رہا نہ دھیان کسی کو دیا بجھانا تھا جب اُس کو میں نے، مجھے اُس نے آزمانا تھا

یفین کی یہی دولت ہمارے ہاتھ آئی کہ ہم نے عشق میں پہم فریب کھانا تھا

خودا پنے آپ سے احوال کہہ کے روتے رہے کہ شہر دل کو جلانا تھا اور بجھاناتھا